

Marfat.com

# انتساب

اييخ استادِ مكرم ومشفق

# حضرت علامه مولانا مختارا حمنهم عنالته

موضع اجودال نزد کھیالہ شیخاں۔ پھالیہ۔منڈی بہاؤالدین کے نام جن کے وصال کے بعد میری کیفیت ریہے۔

وقف خوف و ہراس لگتا ہے دل مصائب شناس لگتا ہے ول مصائب شناس لگتا ہے تو اوجھل ہوا نگاہوں سے شہر سارا اداس لگتا ہے

# عرض مصنف

تاجدار کونین ما گیر کرای نے صف بندی کونماز کاحن قرار دیا ہے۔"اور صفول میں رخنہ وغیرہ کونا پند فرمایا ہے۔ گرآج کل لوگ اس معاملے میں خفلت اور تسامل سے کام لیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف نماز میں کراہت پیدا ہوجاتی ہے بلکہ جماعت کے فیوض و برکات سے محرومی مجی ہوتی ہے، اور اس کے فوائد بھی ختم ہوجاتے ہیں۔ اس وجہ سے راقم الحروف نے اس اہم موضوع پرزیر نظر کتاب کوتح ریکر نے کا ارادہ کیا ہے۔ تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہواور اِس عاجز کی نجات اخروکی کا کچھ سامان ہوجائے۔

اس کتاب کی اشاعت وقد وین کے سلسلے میں سب سے پہلے خصوصی طور پراپنے محذوم ومخرم جناب قبلہ صاجزادہ پیر محرظہ ہیرالدین معظمی صاحب کاشکر گزار ہوں جنہوں نے زبانی بھی اوراپنے زریں خیالات کو صفحہ قرطاس کی زینت بنا کرنا چیز کی حصلہ افزائی کی ۔اگر چہ آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے یہ فقیراپنے آپ قطعا اس کا مصدا تنہیں سمجھتا۔ تاہم دعاہے کہ رب کا کنات مجھے ویسا بنا دے جیسا آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ میں آپ کے ان تمام کلمات کو دعا جانتے ہوئے ان یہ تاہوں۔

اُن کے علاوہ جناب ڈاکٹررشید نیاز صاحب (نیاز کانے والے مشین محلّہ نمبر 2 جہلم)
اور میرے باذوق دوست جناب مرمد صاحب نے بھی تعاون کر کے مجھے اپنی محبول اور شفقتوں
کا احساس ولایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام قدسی صفت حضرات کو دنیوی واخروی
سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔

أمين بجاه النبي الكريم مثالظيوتهم

سيدعطاءالندشاه ببخارى نظامى جيل ناون جهلم

# ابتدائے سُخن

## ﴿ تَقْرِيظِ ﴾

اسلاف کے کارناموں کوا جاگر کرنا اور اخلاف کی مسائی جمیلہ کوخراج تحسین پیش کرنا زندہ قوموں کا شعار اور وطیرہ رہاہے۔

ز رِنظر کتاب ' دورانِ جماعت صف میں کھڑ ہے ہونے کا سی طریقہ'

میرے مروح وموصوف، فاصلِ جلیل حفرت علامہ سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری نظامی کی تصنیف لطیف ہے۔ اس تحریر دل پذیر کے ورق ورق، سطر سطر اور حرف بیل تحقیق و تفقیش کی مبکہ موجود ہے۔ جس نے میرے مشام جال کواس طرح معطر کیا کہ بیس نذران تقلم اوا کئے بغیر ندرہ سکا۔ موضوف میرے خاص احب بیس شامل ہیں۔ آپ ہر چھوٹے بڑے، اپنے پرائے، بیگانے اور یگانے کی قد ومزلت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ خصوصاً علماء ومشائے کے تو دلدادہ ہیں۔ آپ کا باطن، ظاہر کی طرح آراستہ وہیراستہ ہے اور علمی وعملی زندگی خوب تر اور مجبوب تر ہیں۔ آپ کا باطن، ظاہر کی طرح آراستہ وہیراستہ ہے اور علمی وعملی زندگی خوب تر اور مجبوب تر کے۔ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کوا پی خداداد عالمانہ صلاحیت اور ضیاء باریوں سے روش ومنور کرتے ہیں۔ اہل قلوب کو چھلکتے جام محبت پلاکر سکون وقر ارسے نوازتے ہیں۔ گم کشتگان بادیے ضلالت کوا پی علمی وروحانی شعاعوں سے راہ ہدایت پرگامزن کرکے منزل آشنا کر دیتے ہیں اور آپ کی ہرتقریر و تحریر کے فیضانِ علمی سے باطل قو تیں پاش پاش ہوجاتی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کی ہرتقریر و تحریر کے فیضانِ علمی سے باطل قو تیں پاش ہوجاتی ہیں۔ میرے خیال میں ایک میں جلہ علوم و فنون کی تروی و تبلیخ اور نشر و اشاعت کے لئے حسب و بیل اوصاف کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔

ا۔ مدرس ہونا

۲۔ مصنّف ہونا

سار مقرربونا

بحمرہ تعالیٰ حضرت علامہ سیدعطاء اللہ شاہ صاحب کا شاران علماء میں ہوتا ہے۔ جن میں سیجی اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں۔ لاریب آپ ایک کامیاب ترین مدرس عمرہ ترین مصنف اور بلند پاید خطیب ومقرر ہیں۔ فاضل مصنف نے بے حدعرق ریزی، جانفشانی اور جدو جہد کے ساتھ اس نازک اور اہم مسئلہ پر قلم اٹھا کراہے ہمل بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ احادیث کی شافی توضیح وتشریح نیزاس فن کے اہم مسائل پرسیر حاصل تھرہ بھی رقم فرمایا ہے۔

بارگاہ حمدیت میں دست بدعا ہوں کہ اے خالق و مالک ارض وساء فاصل موصوف کی اس دین کاوش کواپنی بارگاہ ہے کس بناہ میں شرف قبولیت عطا فر ماکر انہیں اجرعظیم سے نواز ،ان کے علم وعمل میں خوب خوب اضافہ فر ما ، اس کاوش کو ذخیرہ وتو شئر آخرت بنا اور ہم سب کوتا حیات علوم دیدتیہ کی خدمت کرنے کی سعادت ارزانی فر ما۔

أمين بجاه سيدالمرسلين مَا يُنْتُونِكُمْ

این دعا زمن و از جمله جهال آمین باد

صاحبر اوه محدظهم الدین معظمی فامل بمیره شریف فامل درس نظامی ه ایم اے (عربی) پنجاب یو نیورش نام قرالعلوم جامعه معظمیه مدار البشیر للبنات قرسیالوی رود مجرات

نوت: صاحب تقریظ جناب قبله صاحبزاده پیرمحظهیرالدین عظمی صاحب کا آوران کے خاندان کا تعارف ایکے صفحات برملاحظ فرمائیں۔

# صاحب تفريظ كى ايك تعارفي جهلك

جناب قبله صاجر اده پیر محظه پرالدین معظمی صاحب ایک معروف علمی واد بی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے دوحانی خانوادے کے قابل فخر فرزند بھی ہیں۔

آپ نہ صرف جامع المعقول والمنقول ہیں بلکہ جدید عصری علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ پنجاب یو نیورٹ سے ایم اے عربی امتیازی حیثیت سے کرنے کے علاوہ آپ نے المشھادة ہیں۔ پنجاب یو نیورٹ سے ایم اے عربی امتیازی حیثیت سے کرنے کے علاوہ آپ نے المشھادة المعالم میں ماسلامیہ کی سند بھی حاصل کر رکھی ہے۔ وارالعلوم محمد بی خوشہ بھیرہ شریف سے آپ نے دورہ مدیث کا شرف حاصل کیا ہے۔ جو کہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ جو الا دارہ ہے۔

ا۔ آستانہ عالیہ معظم آباد شریف (تخصیل بھلوال صلع سرگودھا) کے اعلی حضرت خواجہ محمعظم الدین مرولوی وَوَالله الله الله وَ الله وَالله وَ الله والله والله

آج کل آپ قمر العلوم جامعه معظمیه اور دارالبشیر للبنات (قمرسیالوی رود گیرات)
ان جر دوادارول کی نظامت کے فرائض بھی بحسن وخو نی سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ نے دور جدید کے نقاضوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اپنے اداروں میں حفظ و ناظرہ، تجوید وقر اُت، درس نظامی، دارالعلوم محمد بیغو ثیہ بھیرہ شریف کے نصاب کے علاوہ میڑک، انٹر میڈیٹ یک، گریجویشن اور کمپیوٹر کی تعلیم کامر بوط انتظام کیا ہے۔

ے تیرا خاور درخثال رہے تا ابد فروزال تیری صبح نور افشال مجھی شام تک ند پنچھ تیری صبح نور افشال مجھی شام تک ند پنچھ کتاب طذا کے مصنف بھی آپ ہی کے ادار بے قمر العلوم جامعہ معظمیہ کے تعلیم و تربیت یا فتہ ہیں۔

(ادارة)

(بقیہ کرشتہ منیکا .....) ایک شاہ وار کی قدم ہوی کی پی حضور تو رہے مرور عالم منافیکا آئے کی ذات ستودہ صفات تھی ۔ حضور منافیکا آئے کے دست مبارک بیں ایک دستارتھی جو آپ کے مر پر بائد می گئی اس عزت ہے مشرف کرنے کے بعد حضور منافیکا آئے ہوئی ہو گئے۔

میں نے حاضر خدمت ہوکر اس عزت افزائی پرمبارک بادعوض کی ۔ اعلی حضرت می اللے نے دریا فت فرمایا کہ آپ نے بھی زیادت کی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے صدتے جھے بھی بیر معادت عزیز نصیب ہوئی ہے۔''

("مقالات" ازجسلس يم محرم شاه الازبرى منطقه جلد 1 يسخه 416 مطبوعه ضيا مالتراكن ببلي كيشنز لا بورجنورى 1990 م)

بقول فخص

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اُس محفل میں ہے (ازافادات عالیہ حفرت صاجرادہ بیرحمد کمال الدین طمی صاحب دامت فیوض کم العالیه نبیرہ حضرت خواج محمد کام الدین مردادی میں ا

دوران جماعت صفول كى اہمیت وضیلت

نبی اکرم منافیتی مفول کوسیدهار کھنے اور صف مکمل کرنے کی بہت زیادہ تا کید فرماتے تصاور آپ منافیتی مف میں خالی جگہ چھوڑنے کو سخت نا پہند فرماتے تنے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فی اللہ اسے روایت ہے کہ نی اکرم مَا اللہ اللہ و مَلائِکہ و الوں پر اللہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتہ اُن کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔''

(المستدرك على المحيسين ، ازامام ابوعبد الله محد بن عبد الله الى كم نيشا پورى مسئية التوفى 405 ه، باب في مواقيت العسلاة ، رقم الحديث 884 ، جلد 1 مسغد 344 ، مطبوعه قد يمى كتب خانه كراچى ) الترغيب والترجيب ، از حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى مسئية التوفى 656 ه، كتاب العمل قاءرتم الحديث 191، جلد نمبر 1 مسغد 191 ، مطبوعه زم زم ببلشر زكراچى )

حضرت عبدالله بن عمر المنافؤ وايت كرت بيل كه تاجدار كونين مَالنَّيْنَةُ كَافر مان به:

(اقِيْمُوا الصُّفُوفُ فَإِنَّمَا تَصِفُونَ بِصُفُونِ الْمَلائِكَةِ
وَحَاذُوابَيْنَ الْمَناكِبُ وَسَدِّ دُوالْحَلَلُ ولِينُوا فِي ايَدِيُ
الْحُوانِكُمُ وَلَا تَذَرُوا فُو جَاتٍ لِلشَياطِيْنِ مَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ
اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

"مفول کوسیدها رکھا کرو کیونکہ تہمیں فرشنوں کی طرح صف بندی کرئی چاہیے اور کندهول کوسیدها رکھو۔ صف کی خالی جگہیں پُر کرو، اور اپنے ہمائیول کے رخم ہوجاؤ۔ صف میں شیطانوں کے لئے کھڑ کیاں نہ چھوڑو۔ جوصف کونامکمل کرے گا اللہ اس کونامکمل کرے گا۔ جوصف کونامکمل رکھے گا اللہ اُس کونامکمل رکھے گا۔

(سنن افي داؤد باب تسوية الصفوف، ازامام ابوداؤد سليمان بن اضعت مينية المتحدة مينية المتحدة مينية المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدد المتح

(الترغيب والترهيب ، از حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى التوفى 656 ه ، جلد 1 بسفيه 189 ، الترغيب في تسوية الصفوف ، رقم الحديث 14/9 مطبوعة زم ببلشر ذكرا بي بالبرزكرا بي الترغيب في تسوية الصفوف ، رقم الحديث 1314 مطبوعة زم زم ببلشر ذكرا بي السنائى التوفى 303 ه ، المام ابوعبد الرحمان احمد بن شعيب النسائى التوفى 303 ه ، همد 1 مسفح 131 ، مطبوعة دي كتب خانه كرا بي )

(سنن ابن ماجه از امام ايوعبد التدميم ابن ماجد التوفّى 273 ه،

باب ا قامة الصفوف م مخد 70 ،

مطبوعه قدی کتب خانه کراچی)

محدثین کرام نے اس مدیث مبارکہ کی تشریح میں بیرکہاہے کہ صفول کو درست نہ کرنے کی وجہ کی وجہ سے آپس میں نفرت اور بُغض پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نیز صفول کو کمل نہ کرنے کی وجہ سے باجماعت نماز پڑھنے کے فیوض و برکات ختم ہوجاتے ہیں اور چہروں کے مخالف ہونے کا ایک معنی بیر بھی بیان کیا گیا ہے کہ

(تَغَيَّرُ صُوْرَةٍ إِلَى صُورَةٍ أَخُرَى)

''چېرے کا تبديل ہوجانا ليني کمسخ ہو کرصورت کا گر جانا۔''

( كذاني النهاييدوالجمع )

اوربعض محدثین نے بیفر مایا ہے کہ جماعت کی صفوں کے معاطع میں اللہ اوراس کے رسول سے علمی اللہ اور اس کے رسول سے علم کی پیزوی نہ کرنے کی وجہ سے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور عداوت و کدورت جنم لے لیتی ہے۔

## صف کودرست کرنانماز کی تکیل کا حصہ ہے:

حضرت انس بن ما لك والنفيظ سے روایت كى گئى ہے كدتا جدار كا تنات مَنْ لَيْكُولِمُ نے

فرمايا:

(سَوُّوا صَفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُوِية الصَّفُوفِ مِنْ تَهَامِ الصَّلُوةِ)

"ا يَىٰ صَفُول كودرست ركُو كيونكه صَفُول كودرست كرنا نمازكي يحيل كاحصه ب- "

(سنن دارى ، ازامام الوجم عبدالله بن عبدالرحمان بن الفضل بن ببرام الدارى بمتله التوفى 255ه، وسنن دارى ، ازامام الوجم عبدالله بن عبدالرحمان بن الفضل بن ببرام الدارى بمتله التوفى 255ه، والمنافق وف ، تم الحديث 1295 ، مطبوع شبير برادرز لا بور) والترغيب والتربيب ، از حافظ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى بمتله التوفى 656ه ، جلد 1 مسفي 1888 ، والتربيب ، از حافظ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى بمتله التوفى 656ه ، جلد 1 مسفي 1888 ، المسفوف ، تم الحديث 318/7 ، مطبوع زم زم ببلشر ذكراجى ) باب الترغيب في تسوية الصفوف ، تم الحديث 18/7 ، مطبوع زم زم ببلشر ذكراجى )

منحه 70 مطبوعه قتري كتب خانه كراچي)

محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ صفوں کوسیدھا کرنا نماز کا کھس اور کمال سے۔امام اعظم ابوحنیفہ عمین ایم شافعی عمینیہ اور امام مالک عمینیہ سے نزدیک بینماز کی سنتوں میں شامل ہے۔جبکہ امام ابن حزم عمینیہ نے اس کوفرض قرار دیا ہے۔

حضرت الس بن ما لك رُكَانِيْ روايت كرتے بيل كر آنخضرت مَنَا لَيْ يَا كَافر مان ہے: (رَاصُّوا صَفُو فَكُمْ وَقَارِ بُو ابْينها وَ حَاذُو ا بِالْاعْنَاقِ فَوَالَّذِي كَافُر مَان مَحَمَّدِ إِبِيدِهِ إِنَّى لَارَى الشَّياطِيْنَ تَذُخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَانَهُ الْحَدُقُ ) كَانَهُ الْحَدُقُ )

'' اپنی صفیں خوف تھنی رکھو اور اُس میں ایک دوسرے کے قریب قریب کے میں کھڑ ۔ ے ہوا کر واور گردنیں ایک سیدھ میں رکھو فتم ہے اس ذات کی جس کے قبصہ قدرت میں محمد مظافیرہ آئم کی جان ہے کہ میں ویکھتا ہوں کہ شیطان کے قبصہ قدرت میں محمد مظافیرہ آئم کی جان ہے کہ میں ویکھتا ہوں کہ شیطان صف کی خالی جگہوں میں بھیڑ کے نیچے کی طرح تھس جاتا ہے۔''

حصة تمبر 1 بصفحه 131 بمطوعة تدي كتب خانه كرا بى المداحد بن منه بل المناه المدال بمنه التواقع 240 هـ، المداحد بن منه بل المناه ألمام المد بن منه التوقي التوقي 240 هـ، حديث معفرت الوالم مدالها بلي والتوقي المناذ وي منه التوقي المناذ وي منه المنه وف المنه وف المنه وقت المنه

#### صف کی خالی جگہ پر کرنے والے کی مغفرت ہوجاتی ہے:

حضرت عا تشرصد يفته ولله المنظمة المنطقة المنط

" جس نے صف کی خالی جگر <sub>گرگ</sub>ی اُس کی مغفرت ہوگئی۔"

(سنن ابن ماجه وباب فضل الصف المقدم وامام ابوعبدالله محمد ابن ماجه موالله

التونى 273ه م من فيمبر 70 بمطبوعه قد يمي كتب خانه كراجي)

(مصنف ابن الي هيليه ، جلد نمبر 1 صفحه 380)

(منداحد بن عنبل مبلد 6 منعه 89 ، رقم الحديث: 25,094)

(در مخار ، از علامه علا والدين الصكفي التوفي 1088 هـ،

ناب الامامد وجلد 2 م م في 312 م م طبوعه مكتب الدادب ملكان)

صدرالشربعہ حضرت مولا نا امجد علی اعظمی عیشاتی اپنی کتاب میں'' فناوی عالمگیری'' کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حوالے اسے لکھتے ہیں کہ

''جو خص صف میں خالی جگہ دیکھ کراسے بند کر دے گااس کی مغفرت ضرور

ہوجائے۔''

("بهارشربعت"،"باب جماعت كابيان"،جلدنمبر 1 منحد 214 بمطبوعة شبير برادرز لا مور)

جب اقامت کے دوران حی علی الفکار حکہاجائے تبنمازی کھڑ ہے ہول: حضرت امام محد بن اسمعیل ابخاری التوفی 252 ھ، حضرت ابوقادہ ڈٹائٹئے سے روایت

كرتے ہيں كه نبي اكرم من التي كافرمان ہے:

(إذًا أُقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَلَا تَقُوْمُوا حَتَّى تَرُونِي)

''جب نماز کی اقامت کهی جائے تو تم اُس وفت تک کھڑے نہ ہوجب تک .

مجھے نہ د کیولو۔'

(میح بخاری، از امام محمد بن استعیل ابنخاری میسید التوفی 252 ه م جلد 1 بسخه 88 مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی)

ندکورہ بالا حدیثِ مبارکہ میں آتخضرت مَثَلِیْکُولَا نے پراقامت کی ابتداء میں کھڑے ہوئے سے واضح طور پرمنع فرمادیا ہے اورعلامہ بدرالدین عینی عرشیہ المتوفی 855ھاس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ

(عدة القارى، جلدة مفحد 154-153 مطبوعهمسر)

نیز'' فناوی عالمگیری'' میں ہے کہ

(إِنْ كَانَ الْمُؤَدِّنُ غَيْرٌ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقُوْمُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُوْمُ الْإِمَامُ وَالْقُوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ حَى عَلَى الْفَكْرُ حَى عَلَى الْفَكْرُ حَيْدَ عَلَمَا ثِنَا الثَّلَاثَةِ)

"اگراذان امام کے علاوہ کی اور نے دی ہواور نمازی اور امام استھے مسجد میں (نماز کے انظار میں) ہوں تو (ایسی صورت میں) جب مؤذن سے تا مام اور نمازی کھرے ہوں۔ ہمارے تینوں علکی الفکاح کے تو تب امام اور نمازی کھرے ہوں۔ ہمارے تینوں امام وں کے نویس کے کہا کے نود کے ہیں (طریقہ) سے جے۔"

(الفتاوي العالمكيرية ازملاً فيخ نظام الدين العلى التوفى 1161 هـ، وجماعت من علائے مند

ا بينون المامون مين المرادمندرجه ذيل تين المام بيل والمام المطلم الوحنيفه نعمان بن ثابت مينيد التوفى 150 هـ ٢- إمام الويوسف مينيد التوفى 182 هـ سرام محربن حسن الشياني مينيد التوفى 189 هـ سرام محربن حسن الشياني مينيد التوفى 189 هـ

الفصل الثاني في كلمات الاذان والاقامة وكَيْفيِّتِهما، جلد 1 جمغیہ 57 مطبوعہ مکتبہ رشید ریہ کوئٹہ 1403 ھ)

> اور ' فأوى عالمكيرييه' مين اس ي بل لكها ب-(إِذَا دَخُلَ الرَّجُلُ عِنْدُ الْإِقَامَةِ يَكُرُهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِن يَّقُعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَدِّنَّ قُولَهُ حَى عَلَى الْفَلَاحِ) '''اگرکوئی حض (مسجد میں) اقامت کے وقت داخل ہوا تو اس کو کھڑے ہو كرا نظاركرنا مكروه ہے۔وہ بیٹے جائے اور جب (اقامت كہنے والا) حي على الفلاح يريبنج توتب كمر اموجائ-'

(الفتاوي العالمكيرية إزملًا يشخ نظام الدين التفي مُسِيلة التنوقي 1161 هدوجها عت من علائے مند

الفصل الثاني في كلمات الاذان والاقامة وكُيْفيَّتِهما

جلد 1 مِسنحہ 57 مطبوعہ مکتبہ رشید سے کوئٹہ 1403 ھ)

مذكوره بالاحواله جات سے بیزنابت ہوگیا كما قامت سے پہلے یا اُس كی ابتداء میں كھڑا ہونا درست نہیں ہے۔اس سے نہ صرف حدیث مبار کہ میں منع کیا گیا ہے بلکہ فقہائے کرام نے اس کومکروہ قرار دیا ہے اور مستحب یہی ہے کہ اقامت کو بیٹھ کرسنا جائے اور حبی علی الصلواۃ کے بعد یاحی علی الفلاح پر کھڑے ہونا جا ہیے۔اس موضوع پر متعددا حادیث اور بیسیوں حوالہ جات موجود ہیں تا ہم طوالت کے خوف سے اُن کونل کرنے سے پر ہیزا کیا جا تا ہے۔

صف کی خالی جگہ پُر کرنے کے لئے نمازی کے کندھے پر ہاتھ رکھا جائے اور

نمازی کو جاہیے کہ وہ ایک طرف مائل ہو کر جگہ دے:

حضرت عبداللد بن عباس والله: معدوايت بكر الخضرت مَا الله الم فرمايا: (خِيَارُكُمُ ٱلْيَنكُمُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلُوةِ)

"مم میں سے سب ہے بہتر وہ ہیں جن کے کند ھے دوران نماز سب سے

ا- صاحب فیروز اللغات نے پر بیزکو ترککما ہے۔ (معتف)

زیادہ زم ہوتے ہیں۔''

(سنن الى داؤد، باب تسوية الصفوف، ازامام داؤد سليمان بن المعنث بمشاطة المستونة الصفوف، ازامام داؤد سليمان بن المعنث بمشاطة المستونة المستونة و 105 مطبوعه مكتبه المداديد لمثان ) مسيح ابن فزيمه، جلد 3 مستحد 29 ، رتم الحديث 1566)

( در مختار ، كماب الصلاة ، باب الإمامة ، ازعلامه علاؤ الدين محمد بن على بن محمد الصكفي ميشلة

التوفَّى 1088ه ، جلدنمبر 2 معنى 313 مطبوعه مكتبدا مداديدملتان)

اس حدیث میں وار دہونے والے الفاظ'' کندھوں کے نرم''ہونے کامعنی ومفہوم علامہ مارین

شامی میشد یول بیان کرتے ہیں:

"جۇخص صف كى خالى جگه برگرناچا ہے ياكى صف بين سے گزرگرائى سے اگلى صف كى خالى جگه كركرناچا ہتا ہے تواس كوچا ہے كه نمازى كے كند ھے پر ہاتھ د كھا ورائس نمازى كے لئے تھم ہے كہا ہے كند ھے كوا يك طرف مائل كر كے اُس خص كوگر دنے كا موقع دے۔ اس بين كوئى حرج نہيں كيونكه ( ذَاكَ إِ عَانَةٌ عَلَى إِذَرَاكِ الْفَضِيكَةِ وَ إِقَامَةِ لِسَدِّ الفُرْ جَاتِ)

د اينا كرنا ايك فضيلت كوماصل كرنے اور صف كى خالى جگه كو پر كرنے بين مدور منا مر "

ای کئے نبی اکرم مَنَّاتِیَا کہ دورانِ جماعت کندھے زم رکھنے والوں کو سب سے بہتر قرار دیا۔

البنة علامه شامي وشاللة فرمات بين كه

"اگر کوئی شخص دورانِ نماز کندھے پر ہاتھ رکھ کرخالی جگہ بھرنے کی غرض سے راستہ یا جگہ طلب کرے تو اُس کوایک دولھات کی تا خیر کر کے رستہ یا جگہ دین چاہیے تا کہ دورانِ نماز عام انسان کے تھم کی تعمیل لازم نہ آئے۔ لیکن اگر نمازی نے فور آ ایسا کر بھی دیا تو بعض آئمہ کرام کے نزد یک کوئی حرج ایکن کی نہیں کیونگ

(بِأَنَّ اِمْتِثَالَهُ هُوَ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ)

"أس (جَلَه دين والله عَمَازي) في الله كرسول كر عمم كا پيروي كيا
"أس (جَله دين والله عَمَازي) في الله كرسول كر عمم كا پيروي كيا
"

(ردالحتار،المعروف بفتاوی شامی از سیدمحمد ابن عابدین الشامی بمینید التوفی 1252 هـ، کتاب الصلوٰة ، باب الامامة ،جلد 2 مسفحه 313,314 مطبوعه مکتبه المداد بیملتان )

تاہم بہتریبی ہے کہ ایک دولیجات کی تاخیر کے بعدا سے ارادے سے اس کو جگہ یاراستہ فراہم کیا جائے تا کہ عام بندے کے حکم کی تعمیل بھی لازم نہ آئے اور علاء کے اختلاف سے بھی نجات مل جائے اور ہر شم کے شک وشبہ سے جھوٹ حاصل ہوجائے ،اوراعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ترفۃ اللہ کا بھی یہی مؤقف ہے۔

( فمَا ويُ رضوبيه، جلد 7 منحه 61 ، باب الجماعة ، مطبوعه رضافا وَ تَدْيِشْ جامعه نظاميه لا مورمَي 2001 ء )

الكي صف كي خالي جگه پُركرنے كيلئے بجھلي صف كو چيرنا جائز ہے:

"فَاوِكُ عَالَمُكِيرِي "اور" دِرِّمِخَار "مِيں ہے كہ (وَ إِنْ وَّ جُدَّ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَرْجَةً يَخُوقُ الصَّفَّ الثَّانِي) "اگر نمازی الگی صف میں خالی جگہ دیکھے تو وہ دوسری صف کو چیر کر (جماعت میں شامل ہو)"

(الدُّرُ الخَارِ، كَمَّابِ الصلاَّةِ ، باب الامامه، العلامه على أن المحالية التوفى 1088ه، العلامه على وَيُنَاللَّهُ التوفى 1088ه، المعلى مسلطة التوفى 1088ه، جلد 2 معلى من محمد 312 مطبوعه مكتبه المدادية ملكان) (فأولى عالمكيرى ، ازين فظام الدين فلى مسلطة التوفى 1161ه، وجماعت ، ازعلا عيم مند، جلد 1 معنى 89 مطبوعه مكتبه رشيدية وسُد)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال بریلوی ترمینایی و فناوی رضوبیه میں فرماتے ہیں کہ ''اگر پہلی صف میں خالی جگہرہ گئی اور نمازیوں نے نیتیں باندھ لیں اب کوئی

نمازی آیا اوروہ اُس خالی جگہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ مقتہ یوں پر ہاتھ رکھ کراشارہ کر بے تو انہیں تھم ہے کہ دب جائیں اور (اُس کو گزرنے کے لئے) جگہ دے دیں تا کہ صف بھر جائے۔ (لیعنی کہ ممل ہوجائے)'' پھرا گئے صفح پر فرمائے ہیں کہ پھرا گئے صفح پر فرمائے ہیں کہ ''بحرالراکق''میں ہے ''بحرالراکق''میں ہے (لاحریمة لِتقصیر ہم)

دوسری صف والول کی کوتائی کی وجہ سے بعد میں آنے والے کے لئے دوسری صف کوچیرنا جائزہے۔''

ومشرح نورالالصناح "اور ورمختار" ميں بھی بيمسكم موجود ہے۔

( فآویٰ رضوبیہ جلد 7 بسفحہ 61 ، باب الجماعۃ ، مطبوعہ رضا فاؤنٹریشن جامعہ نظامیہ لا ہورمئی 2001ء )

صف کی خالی جگر کرنے کیلئے نمازی کے آگے سے گزرنا بھی جائز ہے۔

نقر فَى كَابِ القديم كباب فى السترة مِن بَكَ الْمُنْ الْمُنْ وَبَيْنَ وَبَيْنَ الصَّفُونِ (لَوْقَامَ فِى الْجِوِ الصَّفِّ فِى الْمُسْجِدِ وبَيْنَهُ وبَيْنَ الصَّفُونِ الصَّفُونِ مَوَاضِعُ خَالِيْةٌ فَلِلدَّا حِلِ اَنْ يَنْمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيصِلَ الصَّفُوفَ لِانَّهُ مَوَاضِعُ خَالِيْةٌ فَلِلدَّا حِلِ اَنْ يَنْمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيصِلَ الصَّفُوفَ لِانَّهُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيصِلَ الصَّفُوفَ لِانَّهُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ )

"اگرایک نمازی آخری صف میں کھڑا ہوگیا حالانکہ اِس کے اور دوسری صفول کے درمیان خالی جگہیں تھیں تو اُس کے بعد آنے والے نمازی کو اجازت ہے کہ وہ اُس کے آگے ہے گزر کراگلی صف مکمل کرے (بشرطیکہ اُجازت ہے کہ وہ اُس کے آگے ہے گزر کراگلی صف میں کھڑے ہونے گزر نے کا کوئی اور راستہ نہ ہو) کیونکہ آخری صف میں کھڑے ہونے والا والے نے اپنا احترام خود تم کیا ہے۔ لہٰذا اُس کے سامنے ہے گزرنے والا گنگار نیس ہوگا۔"

(ردّ الحقار، المعروف قاوئ شامى، ازسيد محمد اللهن ابن عابدين الشامى بُرَدَاتَهُ المتوفّى 1252 هـ،

كتاب الصلوة ، باب الا مامه، جلد 2 مسفحه 313 بمطبوعه مكتبه المداويه ملان)

(قاوئ رضويه، ازامام احمد رضا خان بريلوى بُرِينَاتُهُ المتوفّى 1921 م،

باب الجماعه، جلد 7 بمنحه 45 بمطبوعه رضا فاؤتريش جامعه نظاميه لا بورمي 2001ء)

صف کی خالی جگہ پُر کرنے کے لئے نمازی کے اوپر پاؤں رکھنا بھی جائزہے:
حضرت امام شہردار بن شیرویہ الدیلی رُوَاللہ التوفی 558 ہوا پی کتاب
''مندالفردوں' بیں حضرت عبداللہ بن عباس رٹالٹوئی ہے روایت کرتے
بیں کہ بی اکرم مَالٹِی اُلْمُ نے فرمایا:
(مَنْ نَظُرَ إِلَی فُورْ جَةٍ فی صفّ فَلْیَسُدَّهَا بِنَفْسِهِ فَانُ لَّمْ یَفْعَلُ فَمُرَّ مَارٌ فَلْیَسُدُّهَا بِنَفْسِهِ فَانُ لَیْمُ یَفْعَلُ فَمُرَّ مَارٌ فَلْیَسُدُّهَا بِنَفْسِهِ فَانُ لَیْمُ یَفْعَلُ فَمُرَّ مَارٌ فَلْیَسُدُّها عَلَی رَقَبَتِهِ فَانَّهُ لَاحْرُهَا لَهُ )

"جس کوصف میں خالی جگہ نظر آئے وہ خوداس جگہ کو پُرکر ہے اگر اُس نے
ایسانہ کیا اور کوئی دوسرانمازی آیا (تو اب اِس کواجازت ہے) کہ اُس کی
گردن پر قدم رکھ کر (اُس خالی جگہ کو پُرکر نے کے لئے) چلا جائے کیونکہ
(صف میں خالی جگہ چھوڑنے کی وجہ ہے) اُس کا احترام باتی نہیں رہا۔"

(ردّ الخار، المعروف قاوي شاي،

ازسيدمحراين ابن عابدين الشامي مُرافقة التوفّي 1252هـ،

كتاب الصلوة ، باب الامامه، جلد 2 م في 313 م طبوعه مكتبه الداوييماتان)

(فأوى رضويه ازامام احمد رضاخان بريلوي مُسِينية التوفّي 1921ء،

باب الجماعه، جلد7 م منحه 46 مطبوعه رضافا وَ تَدْيِيْن جِامعه نظاميه لا مورمي 2001 ء )

اگر با جماعت نماز برا صحتے ہوئے نمازی کواگلی صف میں خالی جگہ محسوس ہوتو وہ دورانِ نماز چل کراس جگہ کو پُر کردے:

اعلى حضرت رئيزاللة بجرمزيد فرمات بين كه

"علامه ابن امير الحاج حليه ميں ذخيره يے فل كرتے ہيں كه

(إِذَا كَانَ فِي الصَّفِ الثَّانِي فَرَائِي فَرُجَةً فِي الْآوَّلِ فَمشَى إِلَيْهَا لَمُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِآنَة مَامُورٌ وَالْمُرَاصَّةِ وَلَوْ كَانَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِآنَة مَامُورٌ وَبِالْمُرَاصَّةِ وَلَوْ كَانَ فِي الصَّفِ الثَّالِثِ تَفْسُدُ)

"اگرکوئی آ دمی دوسری صف میں کھڑاتھا کہ اُس نے پہلی صف میں خالی جگہ ویکھ ویکھ کے اور آگے چل کر اُس جگہ کو پُر کر دیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ نماز میں مل کر کھڑا ہونا تھم شری ہے۔ (ہاں) اگروہ نمازی تیسری صف ( سے چل کر بہلی میں آیا) تھا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔"

(ردّ الحقار المعروف فمآوي شامي ، ازسيد محمد المين ابن عابدين الشامي مينيد المتوفّى 1252 هـ ،

كمّاب الصلوة مباب الامامه مجلد 2 مسخد 312 مطبوعه مكتبدا مداديدماتان)

( فَأُوكُ رَضُوبِيهِ ازامام احمر رضا خان بريلوى يُمِينيكِ التوفّى 1921 ء،

باب الجماعه، جلد 7 منحه 46 مطبوعه رضافا وَ تَدْيِثْن جامعه نظاميدلا مورمي 2001ء)

لین کہ صف کی خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے ایک صف کی مقدار کے برابر نماز میں جلنا جائز ہے۔ کیونکہ یہ ''مشی قلیل''( کم چلنا) ہے اور شریعت کے حکم کی تمیل کے لئے ہے۔ تاہم واضح رہے کہ صف کی خالی جگہ پُر کرنے کے مقصد کے علاوہ نمازی کے آگے سے

گزرناسخت، ناجائز وممنوع اور باعث وعذاب وعناب ہے اور شدید گناہ ہے نیزی تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئیں

يں-

سب سے افضل صف، پہلی صف ہے:

حضرت براء بن عازب رہائیں کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم منالی ہوں کو بیہ فرمائے ہوئے ساہے کہ

(اتَّ اللهُ وَمَلائكَتهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْاوِّل)

و با شک الله بها صف والول بررمت بهجنا به اوراس کے فرشته ان

کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔''

سنن ابن ماجه، ازامام ابوعبد الدمير ابن ماجه عمر التوفي 273 مده، المعدم، صفحه 70 مطبوعه تديم كتب فانه كراجي

'' نبئ مکرم مَنَّاتِیْتَادِیْم نے فرمایا اگر لوگوں کو پہلی صف میں کھڑنے ہونے کا ثواب معلوم ہوجائے تو وہ آپس میں قرعدا ندازی کرنے لگ پڑیں۔'' (سنن ابن ماجہ، ازامام ابوعبداللہ محمداین ماجہ بر التوفی 273ھ، باب فضل الصف المقدم، صغہ 70 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

#### امام کی دائیں جانب تواب زیادہ ہے:

حدیث مبارکه میں آیا ہے کہ

(إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا النَّوْلُ الرَّحْمَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ يَنْوِلُهَا اَوَّلًا عَلَى الْعَمَاعَةِ يَنْوِلُهَا اَوَّلًا عَلَى الْعَامِ، ثُمَّ تَتَجَاوَزُعَنْهُ إِلَى مَنْ بِحَذَائِهِ فِى الصّفِ الأوّلِ عَلَى الْمَيَاسِ ثُمَّ إِلَى الصَّفِّ الثَّانِي)
ثُمَّ إِلَى الْمَيَامِنِ ثُمَّ إِلَى الْمَيَاسِ ثُمَّ إِلَى الصَّفِّ الثَّانِي)
'الله تعالى جب باجماعت نماز پڑھے والوں پر دھت بھیجنا ہے توسب سے پہلے امام پر بھیجنا ہے، اس کے بعد پہلی صف میں اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی پر، پھر امام کے وائیں جانب والوں پر، پھر بائیں جانب والوں پر، پھر بائیں جانب والوں پر، پھر بائیں جانب والوں پر، ہوران کے بعد پھر دوسری صف والوں پر دھت کا نزول ہوتا ہے۔''

(ردالخار، كماب الصلوة مازسيد محدابن عابدين شامى مينيك التوفى 1252 هـ، باب الإمامة ، جلد 2 م مغير 310 م مطبوعه مكتبدا مدادبيدلمان)

"فأوي عالمگيري" ميں ہے كه

(اَفْضُلُ مَكَانَ المَا أُمُومِ حَيْثَ يَكُونُ اَقُرَبُ لِلْإِمَامِ)
د دوران جماعت جوجگهام كے جتنی زیادہ قریب ہے وہ اُتی زیادہ افضل ہے۔''

( فآوي عالكيري ، ازشيخ نظام الدين حنى مينيا التوفى 1161 هـ ، وجماعت ، ازعلائ مند ، جلد 1 معنى 89 مطبوعه مكتبه رشيد بيكورشه )

#### نماز جنازہ کی آخری صف افضل ہے:

جَبُه علامه علاؤالدين محمد بن على بن محمد الصلفى يَرْتَ اللهُ اللهُ وَقُومُ اللهُ اللهُ عَيْرِ جَنَازَةٍ فَمْ و فُمْ )

(خَيْرُ صُفُو فِ الرِّجَالِ الرِّلْهَا فِي غَيْرِ جَنَازَةٍ فُمْ و فُمْ )

"مردول كى صفول ميں سب سے بہتر صف، يبلى صف ہے مگر جنازہ كى يبلى صف افضل نہيں ہے (آخرى افضل ہے) پھراس كے ساتھ والى اور پھر اس كے ساتھ والى ۔'

(ورِّ مِخَارِ، كَمَابِ السلوَّة ، باب الامامة ، جلد 2 م م في 311,312 ، مطبوعه مكتبه الداديد ملمان)

لیمیٰ کہ پنجگانہ نمازوں اور جمعہ وعیدین کی جماعت کے دوران پہلی صف افضل ہے۔ جبکہ جنازہ کی آخری صف افضل ہے۔

# جنازه کی آخری صف کے افضل ہونے کی حکمتیں

#### بهلی حکمت:

جنازہ کی آخری صف کے افضل ہونے کی پہلی حکمت رہے کہ اس میں صفوں کی کثرت ہونی چاہیے، اور صفیں طاق عدد کے موافق ہونا مستحب ہے، اگر پہلی صف کو افضل قرار دے دیا جاتا تولوگ زیادہ مفیں بنانے سے گریز کرتے اور پہلی صف کو حدسے زیادہ لمباکر دیتے اور آخری صف کو صف کو مدسے نہلی کی بجائے آخری صف کو صف کو

( بحواله ردّالمحتار )

#### دوسری حکمت:

دوسری حکمت بیہ ہے کہ جنازہ ایک دعاہے کوئی مستقل نماز نہیں ہے جولوگ بیچھے ہیں وہ آگے والوں کو اپناشفیج اور وسیلہ بناتے ہیں جو جتنا بیچھے ہے اس کے شفیع اسنے زیادہ ہیں۔ اس لئے ان کوفضیلت حاصل ہے۔

(درمخار)

ان کے علاوہ بھی علاء نے بعض حکمتیں بیان کی ہیں جو کہ دقیق تنم کی علمی بحث سے تعلق رکھتی ہیں، مگر کسی کے بارے میں بھی قطعیت و هتمیت کا دعوی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لئے اتنا ہی کا فی ہے کہ جمہتدین کرام وفقہائے عظام نے جنازہ کی آخری صف کوافضل قرار دیا ہے۔

(واللهاعلم)

## دوران جماعت مردول اوربچوں کے کھڑا ہونے کی ترتیب

"فأوى عالمكيرى"ك" باب فى صفة الصلوة"ك" الفصل المحامس فى بيان مقام الامام والمأموم" بيس بكر مقام الامام والمأموم "بيس بكر

(يَقُوهُ الرِّجَالُ أَقَصَى مَايَلِى الْإِمَامُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنَاثَى ثُمَّ الْخُنَاثَى ثُمَّ الْإِنَاثُ ثُمَّ الْخُنَاثَى ثُمَّ الْإِنَاثُ ثُمَّ الْحِبْيَاتُ الْمُرَاهِقَاتُ) الْإِنَاثُ ثُمَّ الصِبْيَاتُ الْمُرَاهِقَاتُ)

''امام کے سب سے زیادہ قریب (پہلی صف) میں مرد کھڑے ہوں پھر بیج پھرخواجہ سرا کھرعور تیں پھر کم سن بیجیاں۔''

ا مخنث، أيجرا (فيروز اللّغات)

(فأوى عالمكيرى، بحواله بحرالحيط ، ازمولانا شيخ نظام الدين النفى ممينيا التوفى 1161هـ، وفأوى 1161هـ، وفأوى 1161هـ، وفأوى على المناسقة 88، مطبوعه مكتبه رشيديد كورنه)

واضح رہے کہ فقہائے کرام کا پیطریقہ ہے کہ وہ جب کی مسئلے کے اوپر بحث کرتے ہیں تو اس کی تمام کلیات و جزئیات کی وضاحت فرماتے ہیں اور اس کی تمام کمکنہ وغیر مکنہ صورتوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس لئے نہ کورہ بالا مسئلے میں مردوں اور بچوں کے علاوہ تیسری صنف (خواجہ سراؤں) اور عورتوں وغیرہ کے بھی جماعت میں کھڑے ہونے کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کا ذکر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ زمانہ نبوی میں نہ تو فحاشی وعریانی کا کوئی وجود تھا اور نہ ہی بے مورتوں کا دیکر کرنے کی وجہ بیہ ہوتی تھیں اور ترکی کے مجہ میں عاضر ہوتی تھیں اور شرکی پردے کا کمل اہتمام کر کے نماز میں شریک ہوتیں تھیں اور کہی قتم پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گراب چونکہ فحاشی وعریانی اپنے عروبی پر ہے اور بے حیائی وبدنگاہی کا دور دورہ ہو چکا ہیں ہوتا تھا۔ گراب چونکہ فحاشی وعریانی اپنے عروبی پر ہے اور بے حیائی وبدنگاہی کا دور دورہ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے فقہائے کرام نے عورتوں کے مجد میں آگر نماز پڑھنے کو کمروہ قرار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے فقہائے کرام نے عورتوں کے مجد میں آگر نماز پڑھنے کو کمروہ قرار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے فقہائے کرام نے عورتوں کے مجد میں آگر نماز پڑھنے کو کمروہ قرار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے فقہائے کرام نے عورتوں کے مجد میں آگر نماز پڑھنے کو کمروہ قرار دے دیا ہے۔ کو کھی کھی تنہ دف ادکاباعث ہے۔

ام المومنين حضرت عائشه صديقه والنفيا فرماتي بين:

(لُوْ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَنَ النِّسَاءِ مَارَأَيْنَا لَمَنْعُهُنَّ مِنَ الْمُسْجِدِ كَمَا مَنْعَتُ بَنُو إِسُرَائِيلُ فَارَأَيْنَا لَمُنْعُهُنَّ مِنَ الْمُسْجِدِ كَمَا مَنْعَتُ بَنُو إِسُرَائِيلُ لِسَاءَهَا)

وداگررسول الله مَنْ الْمُتَافِقَةُ مِهَارے زمانے کی عورتوں (کی اخلاقی حالت) کو ملاحظہ فرماتے تو ان کومسجدوں میں جانے سے منع کردیتے جیسے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کومنع کیا تھا۔''

(مئداحمدین منبل،ازامام احمد بن منبل موالله ،مرویات دعفرت عائشهمدیقه دهایشهای در الله و در الله

(صحیمسلم، ازامام سلم بن الحجاج القشیری مرید التوفی 261ه، باب خووج النساء الی المسلم، ازامام سلم بن الحجاج القشیری مرید التوفی 261ه، باب خووج النساء الی المساجد، جلد 1، صفحه 183 مطبوعه قدی کتب خانه کراچی)

قارئين كرام!......ذراغورفرمايية!!!

حضرت عائشہ صدیقہ زلی ہاکا وصال مبارک 17 رمضان المبارک 58 ہوا۔ گویا کہ تا جدار کو نین منگ ہے فا ہری وصال کے بعد آپ زلی ہی جا الیس سال تک دنیا میں رہیں، اور فدکورہ بالا حدیث مبارکہ میں آپ اپنے زمانے کی خواتین کی حالت کومد نظر رکھتے ہوئے فرما رہی ہیں (الا ماشاء اللہ) کہ

"اگرمبرے آقامنگائی ان کی اخلاقی حالت کود کیے لیتے تو مسجدوں میں جانے سے منع فرمادیتے۔"

تو ہمارے زمانے کی عورتیں اُن خواتین کے سامنے کیا حیثیت رکھیں ہیں.....؟(الاماشاءاللہ)

حضرت علامه من الدين محد بن عبدالله بن احمد التي عن المتنافة المتوفى 1004 ها بني معروف عالم كتاب "تنويرالا بصار" مين فرمات بين:

(وَيَكُرُهُ حُضُورُهُنَّ الْجُمَاعة مطلقًا)

"عورتوں کا مسجد میں جماعت کے لئے حاضر ہونا مطلقا (بالکل) مروہ

(تنويرالابسار، كتاب السلوة ، باب الامامة ، جلد 2 مسخد 307 ، مطبوعه مكتبدر تمانيدلا بور)

اس بارے میں 'فقاوی عالمگیری'' میں ہے:

(وَالْفَتُواى الْيَوْمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كُلِّ الصَّلُواتِ لِظُهُوْدِ الْفَسُادِ) الْفَسَادِ)

"آج کل کے زمانے کے بارے میں فنوی ہیہ ہے کہ عورتوں کا کسی بھی نماز کے لئے مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے فننہ وفساد کے لئے مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے فننہ وفساد کے ظاہر مونے کا خدشہ ہے۔ "("الکافی" اور" وتبیین" میں بھی یوں ہی

کھاہے۔)

(فأوي عالمكيرى، ازمولانا في نظام الدين العلى مينين التوفى 1161هـ، وجماعت ازعلائ مند، جلد 1 معند 88 مطبوعه مكتبه رشيديد كوريد)

نیز فقه حنی کی دومشهور کتب ' درمخار' اور' ردالحقار المعروف فآوی شامی' میں بھی یوں مر

بىلكھاہے۔

عورتوں کے لئے گھر کے کس حصے میں نماز پڑھنا افضل ہے:

حضرت الوتحيد الستاعدى والتفيئ كى زوجه خضرت المحتيد الستاعدى والتفيئ فرماتى بيل كه ومسيد عالم من التفيئ كى خدمت اقدس ميس حاضر بهوكى اورعرض كى مارسول الله من التفيئ الم الله من المناه ال

آپنے فرمایا

(قَادُ عَلِمْتُ اَنَّكِ تُحِبِّنَ الصَّلُوةَ مَعِى، وصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكَ وصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكَ وصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ)

"بال میں جاتا ہوں کتم میرے پیچے باجماعت نماز پڑھنا پندکرتی ہولیکن (یادر کھو) تنہارے لئے گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا، برآ مدے میں نماز پڑھنا، مرآ مدے میں نماز پڑھنا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ "(اس کو امام احمد بن حنبل محطظہ ، ابن خزیمہ محطظہ اور ابن کان محطظہ نے بمتر ہے۔ "(اس کو امام احمد بن حنبل محطظہ ، ابن خزیمہ محطظہ اور ابن کان محطظہ نے بمی روایت کیا ہے۔)

واضح رہے کہاں حدیث کااطلاق صرف خواتین پر ہی ہوتا ہے۔مردوں پر ہرگز ہرگز نہیں ہوتا۔

دوران جماعت كم سن بج اگرزياده بهول تو عليحده صف بنائيس اگر بجه اكيلا

بے نومردوں کی صف میں کھراہوبشر طیکہ نماز کی سمجھ رکھتا ہو:

گزشتہ صفحات میں آپ صفول کی ترتیب کے بارے میں پڑھ بچکے ہیں کہمردول کے بعد بچول کی صفول کی ترتیب کے بارے میں پڑھ بچکے ہیں کہمردول کے بعد بچول کی علیحدہ صف صرف اس صورت میں بنانی ہے جب وہ تعداد میں زیادہ ہول۔ کیونکہ ' درمختار'' میں ہے:

(ظَاهِرة تَعَدُّدُ هُمْ، فَلُوْ وَاحِدًا دُخُلُ الصَّفَّ)

'' بیجے (اگر) متعدد ہیں (تو علیحدہ صف بنا کیں) اور اگر بچہ اکیلا ہے تو پھر مردوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ (بشرطیکہ نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔)

(درمخار، كتاب الصلوة ، ازعلامه علاوَالدين محدبن على بن محدالصلتى مِستَطِيمُ التوفّى 1088 هـ ، باب الامامة ، جلد2 ، مسنحہ 314 ، مطبوعہ مکتبہ الماد بیملتان )

اعلی حضرت امام احمد رضاخان بریلوی مینید فرماتے بین که در مینی مینید فرماتے بین که در مینید فرماتے بین که در میل مینی مینی مینی که در مینی که در میان کور مینی که در میان کور مینی که در میان کور مینی که اجازت دیتے بین کا در مینی کا جازت دیتے ہیں۔''

(فأوى رضويه باب البحماعة ،جلد7 مفحد 51 مطبوع رضافا وَتَرْيِش جامع رفظاميدلا مورم كل 2001 ء)

نیز' مراقی الفلاح شرح نورالایناح' کیسے: (اُنْ لَیْم یکن جَمْع مِن الصِّبیان یقوم الصَّبی بین الرِّجالِ)

''اگر نیجے زیادہ نہ ہول تو بچہ مردول کے درمیان کھڑا ہوجائے۔'' (مراقی الغلاح ،ازعلامہ الشرنیل کی میٹیڈ معنیہ 168 مطبوعہ نورمحہ کارخانہ تجارت کتب کراچی)

واضح رہے کہ بیمسائل ایسے بچے کے بارے میں ہیں جونماز کی سمجھ بوجھاور تمیز وشعور
رکھتا ہے اور دیگر لوگوں کی نماز میں خلل نہیں ڈالٹا اور نماز کے آداب سے قدرے واقفیت رکھتا
ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے جونہ تو مسجد کے آداب سے واقف ہے نہ نماز کی سمجھ بوجھاور شعور
رکھتا ہے اور تمازیوں کی نماز میں خلل انداز ہوتا ہے تو ایسے بیچ کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے بلکہ
ممجد کی ہے ادبی ہے اور ایک مکر وہ کام ہے۔

اگرمقتذی صرف ایک ہوتوامام کے دائیں جانب کھر اہوجائے:

فقدُ حنى كامشهور زمانه كتاب "الفتاوي العالمكيرية ك" باب في صفة الصّلوة"

ك'الفصل النحامس في بيان مقام الامام والمأموم" بيل ي:

(إذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلُ وَّاحِدُ أَوْصَبِي يَعْقِلُ الصَّلَاةَ قَامَ عَنْ يَعْقِلُ الصَّلَاةِ قَامَ عَنْ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ قَامَ عَنْ يَعْقِلُ الصَّلَاةِ قَامَ عَنْ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ قَامَ عَنْ يَعْقِلُ الصَّلَاةِ قَامَ عَن

"جب امام کے ساتھ صرف ایک مرد ہویا صرف ایک ایبا بچہ ہوجونماز کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہواور یہی مستحب ومختار

(فأوي عالمكيرى، اذشخ ملانظام الدّين العلى مِنْ الدّي التوفّى 1161ه، وقا 1161ه، وجماعت من علمائي مندجلد 1 منفي 88 ممطبوعه مكتبه رشيديدكوريه)

اگر صرف ایک مقتدی مواوروه امام کے پیچھے یابائیں جانب کھرا ہوگیا تو بیمروہ ہے۔

اكيلامقندى امام كى اير هيول كقريب اينى انگليال ركھ:

الإمام وهو اللذى وقع عند العوام الإمام وهو اللذى وقع عند العوام الإمام وهو اللذى وقع عند العوام الموت المعلم المع

(فآوئ رضويه ازام احدر مناخان بريلوی مرتبط التوفی 1921ء) جلد 7 منحه 50 ، باب البحد عدة مطبوعه رضافا و تديش جامعه نظاميه لا مورش 2001ء) (روالحتار ، ازسير محمد البين ابن عابدين الشامي مرتبط التوفی 1252ء) کتاب العملوة ، باب الإمامة ، جلد 2 معنى 307 مطبوعه مكتبه الداويه ملتان)

#### اگرتيسرانمازي آجائة يهليكو پيچھے كھنچے:

ووفقاوی عالمکیری "میں ہے کہ

(فَجَاءَ ثَالِثٌ وَجَذَبَ الْمُؤْتِمُّ إِلَّ نَفْسِهِ قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِفْتِتَاحِ حُكِى عَنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ آبِي بَكْرٍ طَرْخَالِ لِآنَّهُ لَاتَفْسُدُ صَلَاةً الْمُؤْتِمْ جَذْبُهُ النَّالِثَ إِلَى نَفْسِهِ)

( فَأَوْنَ عَالَكِيرِي ، از فَيْحُ مَلا نظام الدّين العلى مِسْطِيةِ النَّوْلَى: 1161 هـ، ويَرْاطَتُ النَّوْلَى: 1161 هـ، وجماعت من على حرّ مندجلد 1 مِسْفِر 88 مِمْطِيوعِ مَكْتَبْدُر شِيد بِهِ وَمُدُد)

اگر تنیسر انمازی نہ تھینچے امام ایک صف کی مقدار آگے بردھ جائے: اگر تنیسر سے نمازی کومسئلے کاعلم نہ تھا اور وہ آتے ہی نماز میں شامل ہو گیا تو ایسی صورت

حال کے بارے میں 'فقادی عالمگیری' میں لکھاہے:

(فَجَاءَ ثَالِثٌ وَدَخَلَ فِي صَلَاتِهِمَا فَتَقَدَّمَ حَتَى جَاوَزَ مَوْضَعَ سُجُوْدِهٖ مَقْدَارَ مَايَكُوْنُ بَيْنَ الصَّفِّ الْاُوّلِ وَبَيْنَ الْإِمَامِ لَاتَفْسَدُ صَلُوتُهُ)

"اگرتیسرانمازی آتے ہی اُن دونوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہوگیا تو پھرامام کوچا ہے کہ آگے کی طرف قدم بڑھائے یہاں تک کہ مقتدی کے ہجدہ دینے والی جگہ سے آگے ہوجائے لینی کہ امام اور پہلی صف کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے (اتنا آگے بڑھ جائے )اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔"

(فأوى عالمكيرى ازمولانا شيخ نظام الدين الحنى التوفى 1161 هـ وجماعت من على يئر مبادع المسفحة 88 مطبوعه مكتبه رشيد بيكوئشه)

## ايكاضياط

بہرحال بیواضح رہے کہ افعال یہی ہے کہ مقتدی پیچھے ہٹے۔ کین اگر پہلے مقتدی مسئلہ نہیں جانتا یا بیچے ہٹنے کی مخبائش نہیں ہے تو الین صورت میں امام کوآگے بڑھنا جا ہیے کہ ایک کا بڑھنا دو کے ہٹنے ہے اسان ہے۔ بڑھنا دو کے ہٹنے سے آسان ہے۔

اگر پہلامقتری مسئلہ نہیں جانتا اور پیچھے کی جانب نہیں آتا تو آنے والے نے مقتری کو چاہیے کہ امام کوآگے بڑھنے کا اشارہ ملتے ہی فورا آگے کی جانب حرکت نہ کرے بلکہ معمولی تا خیر کے بعد آگے بڑھے تا کہ دوران ، نماز عام انسان کے جانب حرکت نہ کرے بلکہ معمولی تا خیر کے بعد آگے بڑھے تا کہ دوران ، نماز عام انسان کے حکم کی پیروی نہ ہواور جب بھی امام یا مقتری اشارہ پا کرحرکت کریں تو دل میں اُس اشارے کی پیروی کی نیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے جم کی نیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے حکم کی نیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے حکم کی نیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے حکم کی نیت کی نیت کی تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

(فآوی رضویه جلد 7 مسخه 138) (در مختار ، جلد 1 مسخه 189) (فآوی عالمکیری ، جلد 1 مسخه 88) (جدالمتار ، جلد 1 مسخه 273)

ايك صف مين دوران جماعت السيلے يرم هناجائز نبين:

حضرت وابصه بن معبد طلقت رئات كرتے بيں كه (صلى رُجُلُ خُلف الصَّفِ وَحُدَهُ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه

والله وَسَلَّكُمُ أَنْ يُتَّعِيدً)

''ایک شخص نے (دورانِ جماعت آخری) صف میں اسکیے نماز پڑھی تو سرخ مساور ہور کر مرم

أتخضرت مَنْ الْمُنْ اللِّيمَةُ إلى أن أس كونماز دوباره يرضي كاحكم ديا-"

(سنن ابن ماجه، ازامام ابوعبدالله محدابن ماجه مسيند التوفي 273ه،

باب صلواة الرجل خلف الصف وحده منحه 70 مطبوعة تديمه كتب فاندراجي)

اسى طرح حضرت شيبان بن على والنيئ سے روايت أے كه

(اسْتَقْبِلُ صَلُوتُكَ لَا صَلُوة لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ)

" نماز دوباره ادا كركيونكه (دورانِ جماعت) صف ميں السيلے نماز پڑھنے

والے کی نماز بالکل (جائز) نہیں۔"

(سنن ابن ماجه، ازامام ابوعبدالله محداث ماجه، مواله مواله المواله المواله المواله المواله المواله المواله الموله الموله الموله الموله وحده معلى معدثين كرام في الموله المو

" كرابت كارتكاب كى وجدسة المخضرت مَنْ الْيُورِيَّمُ فِي مستخب طور برنماز كودوباره اداكر في كالحكم فرمايا"

(ماشينمبر9سنن ابن ملجه منحه 70)

اوراس حدیث کی شرح میں امام طبی میشاند نے فرمایا:

و آنخضرت مَلَّالِيَّا أَنْ مِنْ الْهِ عَمَازِ كِهِ دوباره اداكر نِهِ كَاتَّكُمُ اظْهَارِ نَاراضَكَى اور معلى عليد في ان

تا بم جمهورعاماء (بینی که علماء فق کی اکثریت) کاید فیصله بیرے که (ان الدِنفِراد خلف الصّفِ مَکُوده غیر مبطِل)

" (دوران جماعت ) کسی صف میں اسکیے نماز پڑھنے سے نماز فاسدتو نہیں ہوتی مکر مکروہ ہوجاتی ہے۔''

(سنن ابن ماجه، حاشيةبر 9 ممنحه 70)

اگر کوئی نمازی مسجد میں دورانِ جماعت آئے اور پہلی صف بھر پھی ہواور دوسری صف میں وہ اکیلا ہواور پیچھے سے سی دوسر نمازی کے آنے کی امید

بھی نہ ہوتو اُس کو کیا کرنا جا ہے ۔۔۔۔؟

ال بارے میں 'فاوی عالمگیری' میں لکھاہے کہ
(فَانْ جُوّ اَحُدًّا مِنَ الصَّفِّ إِلَى نَفْسِهِ وَقَامَ مَعَهُ فَذَالِكَ اَوْلَى)
''اگروہ آنے والے نمازی اگلی صف میں ہے کسی نمازی کو پیچھے اپنی طرف میں ہے کہا دراس کے ساتھ کھڑ اہوجائے تو یہ بہتر ہے۔''

مگراس بات کا خیال رکھے کہ جس کو تھینچے وہ اس مسئلے کاعلم رکھتا ہو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ سمجھے میری نماز ٹوٹ گئی ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ نہیں جانتا تو پھرا سمیلے ہی صف میں کھڑے ہو کر

جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے کیونکہ مجبوری ہے۔اس لئے نماز مکروہ نہ ہوگی۔

(فأوئ عالمكيرى المريخ نظام الدين المخفى مينيا التوفى 1161ه، وجماعت من علائد بند الفصل الثانى فيسما يكره فى الصلواة، جلد 1 م في 108 م طبوع مكتب رشيد بيكوئية)

مورخه 28 نومبر 2010 وبمطابق 21 ذوالجد 1431 هيروز اتواريه كتاب ياييه يحيل كومپنجل\_

عبده المدنب سيدعطاء الدشاه بخارى نظامى جميل ٹاؤن جہلم



اسلامی تاریخی میڈیکل ناول افسانے

شعروادب طنزومزاح چلڈرن بکس کمپیوٹرسائنس بول جال

علينيكل ومشريز أسيزيز نفيات وللفه

اور دیگر کئی موضوعات برایک لا کھے سے زائد تلمی ورائی کاوسیع مرکز

# 

جوآ پکوفراہم کرناہے دُنیا بھر کی مشہور ومعروف ،متند اورخوبصورت کتابیں جوآ پکوفراہم کرناہے دُنیا بھر کی مشہور ومعروف ،متند اورخوبصورت کتابیں جنہیں آ پالیہ ہی جھت تلے پاکتان کی کئی بھی بک شاپ کے مقابلے میں بارعایت خرید کتے ہیں!

یا در تھیں! مہنگائی کے دواسباب ہیں ،مہنگا بیجنے والا اور مہنگا خرید نے والا یا در تھیں! مہنگا بیجنے والا اور مہنگا خرید نے والا کتاب جہاں سے مرضی خریدیں! صرف یہاں سے ریٹس ضرور دریا فت کرلیں!

بالمقابل اقبال لائبریری، بکسٹریٹ، جہلم پاکستان **BC** بالمقابل اقبال لائبریری، بکسٹریٹ، جہلم پاکستان **BC** مابطہ: 0544-621953,614977-0323-5777931

